

مولانا ووست محرشاب

Y94,114

28-9-83

ہمیں کی کیں نہیں بھائیونصبحت ہے غریبانہ مہیں کی کی اس بھائیونصبحت ہے غریبانہ کوئی جو باک دل ہوسے لاحیال سینفربال ہے

والمنافع المنافع المنا

مولاما ووست محتارتنا بر مورخ احدیث

المسالية في الوه

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

"املام ....الیا چکتا ہوا ہمراہے جمعے کا ہراکھے گوشہ جکھ راہے ۔ ایکی بڑے ملے میے بینے سے بجراغ ہوئے اور کوئے بچراغ کسی در بجے سے نظراؤے اور کوئے کسی کونہ سے ۔ بہی مالے اسلام ہے کہ اس کھے اسانھ روشنی مرف ایک معطرف سے نظر نہیں آتھ بکہ ہراکھ طرف سے اس کے ابدی بواغ نمایا ہے بی اس کی تعلیم بجائے خودا بھے بجراغ ہے اور ہوشخصے اس کے کے سچائے کے اظہار کے لیے بجراغ ہے اور ہوشخصے اس کے کے سچائے کے اظہار کے لیے فداکھ طرف سے آتا ہے وہ بھی ایکے بجراغ ہوتا ہے ۔ فداکھ طرف سے آتا ہے وہ بھی ایکے بجراغ ہوتا ہے ۔ (بینام ملح مرا اور خوت بان سلاا عربی)

# عرض نا تعر

کرم الی ج اگراشیخ محرحنیف صاحب امیرجاعت باشے احمد میکوئٹ و مبوجہ بنان نے اس کت بی اشاعت میں گراں قدر تعاون فروایا ہے احباب کرام کی خدمت میں درخواست ہے کہ مخرم شیخ محرحنیف صاحب کے الدین کی مغفرت اور بلندئ درجات کے لیے دعا کریں نیز مخرم شیخ صاحب کے ابلی خانہ کے لیے دعا کریں نیز مخرم شیخ صاحب کے ابلی خانہ کے لیے دعا کریں کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں ہرشکل دکھ اور نکلیف سے بچائے اور اپنے فضل سے دینی اور دنیا وی ترقیات اور نکلیف سے بچائے اور اپنے فضل سے دینی اور دنیا وی ترقیات سے نواز تا جیلا جائے۔ آمین ن

خاکسار حمال الدین انجم مبال الدین انجم



دین اسلام واحد فالون اسمانی اورابدی اور کامل و کمل ضابطه حیات سبع میر اسلام و کمن برمینی اور روحانی فلسفه سع برسبه اوراس کی بیشن برخل و میم جس کا برگیم حق و محمن برمینی اور روحانی فلسفه سع برسبه اوراس کی بیشن برخل و میم اور ندبېرونفامېن کې ا نواج صف لېته کهوي مېر جو د لی اور دماغی قوی کی حفاظت كررس بن اورسوره جمعه كے بہلے ركوع ميں بينحبردى كئى سبے كمانحضرت على التّدعليه وسلم کی قوت قدر بیر محطفیل آخرین جهال رتانی نشانوں کا مشاہرہ کریں گے، ترکیبہ نفوس کاسامان ہوگا اور تعلیم کمناب کی برکت یا تیں گئے دہاں کتاب الندی حکمت اور فلسفه كلى ان بر كھولاجا مسل اور بانی سلسله احمد بیت تا قدم سے موعود علیالسلام كا بباكرده عظيم النتان لطربجران سب مبلول مرشتمل اورحا وي سيصخصوصاً املامي عفائد ونظريات اورفقهي مسأئل ومضامين اور دير تعليمول اوقعولول كى فلاسفى اورهمت حبر حكيما نه شان سے اجا كركى سے اس كى كونى نظيرتيس يحضور نے اپنے محصوص انداز بیان سے نمام اسلامی مسائل کوالیسے اسان مگر تر شرکت طراقی برحل کمیا ہے کہ شرای اسلامیہ کا مغیر اور اس کی خفیفنت وعظمت دل برنفش مہوجاتی ہیں اور زبان برسن الم مخرمودوا محمطفے صلّی اللہ علیہ وہم کے لیے درودجاری ہوجا نا ہیں۔ حل ہوگہ من محمد صلّی اللہ علیہ وسلسمہ فتبادل من عدّمہ ونعدّم۔ محمد جورازِ دیں تھے بھارہے اس نے بنائے سارہ دولت کا دینے والا نسسرا نروا یہی ہے سب سب ہم نے اس سے بایا شام ہے تو فحہ دایا وہ ممہ لقا یہی ہے دہ حس نے بی وہ حس نے بی وہ ممہ لقا یہی ہے

ا درگران

حضرت اقدش کے بدند پایدائر ہے کوئی تعالیٰ نے اسی مقبولیب بخبی ہے کہ مختلف مکانریب فکرکے ہوئی کے دینی واہ نما وں اور بیشواؤں نے اس سے بھرلوپر استفادہ کرکے ممل طور براس کی فوقبت اور برتری کا اعتراف کیا ہے جس کی ایک حیرت انگیز مثال جناب مولانا محترا شرف علی صاحب تھا نوی کی کتاب احکام اسلم عقل کی نظر بیس ہے جو نہلی بار یہ مولانا محترا شرف بانڈ با بیں جی اور باکستان میں اس کے فعل کی نظر بیس ہے جو نہلی بار یہ مولانا محتر رضی عثمانی صاحب نے جن کے اشاعت مئی مرے وا میں بہوئی ۔ جناب مولانا محتر رضی عثمانی صاحب نے جن کے زیرا بہمام باکستانی ایڈ بیش نریور طبع سے آراستہ ہوا انٹر کی حیثیت سے اس کے فعر میں برخسیب ذیل نوط مکھ ہے : ۔

" تحکیم الامدن محبّر دا فمدّن مولانا انرون علی صاحب مخصانوی کوالتا دفعالی معاصب مخصانوی کوالتا دفعالی معاصب مخصانوی کوالتا دفعالی معاصب مخصیم مین امّرین کا نتیمش نسنانس اور ان کی اصلاح وعلاج کیبلے حکیم میں امّرین کا نتیمش نسنانس اور ان کی اصلاح وعلاج کیبلے حکیم

بنايا نطارات خفيفت مين من وقت اوراس دور كيغزالي وررازي كزشته تصف صدى سے زبادہ عرصه بن الى مفيد ومفيول تصانبف سے ملت اسلامبه کو جو فوا مرحاصل موسے وہ ہر دیندارسلمان براطهرن المس مين ..... نصانيف كى طول فهرست بين ايك مهين ايم اورمفيد تصنيف المصالح العقليه لاحكام النقليه معص من ما أمرى احكام كي عفى مسلختين اوراحكام الهبك اسرار ورموزاورفائقي ظاہرگی کی سے اور عام قہم انداز میں نابت کیا ہے کہ تمام احکام ترلعیت عين عقل كيمط بن بن كتاب كية بينول حصتول كي ترتب فقهي الوا. يررهي كني سبع - بركناب تفسيم مندسي مراه العرب اداره انسرف العلوم ( سجو وارالا نناعت دلوبندلوبي اندباكا ذبلي ا واره نها ) سے شائع مورقبولبب عام حاصل كرهي سعد الكبن افسوس كه ياكسنان مل اس كى طباعت كاموقع نزل سكا اب نداكاتسكرسه كديرتاب احكام السيلام عنفل كي نظر بين كه عام فهم نام كيدساته والانتاء في كراجي نمراسے تھے شاکع کی جارہی ہے "

زیرنظم مختفر مفاله میں بر بنا المقصود ہے کہ اس مفیل عام "تصنیف کے ایم اخذ میں سرفہرست حضرت بانی سلسلہ احمد تدکا لٹر پیجر ہے جس کے کمنزت فقرے ہی نہیں اصفحوں کے صفحے بھی خفیف سے نصرف کے ساتھ لفظ گرفیزت کتاب مرشے ہیں اور اپنی قوت و شرکت کے الوار کی بدولت ستا رول کی طرح حمیک رہے ہیں جسیا کہ ایندہ تفصیل سے عبال مروکا - مگراس تفصیل میں جانے سے قبل یہ تنا ان مجھی ضروری ہے کہ یہ وہی مضبئ وقت " اور غزالی دورال " ہیں جن کا عقیدہ ابنا مجھی ضروری ہے کہ یہ وہی منبئ وقت " اور غزالی دورال " ہیں جن کا عقیدہ ابنا میں بہتھا کہ احکام میں فلاسفی معلوم کرنا موجب الحادم و المحادم میں فلاسفی معلوم کرنا موجب الحادم و المحادم میں فلاسفی معلوم کرنا موجب الحادم و المحدد المحادم و کرنا ہے اور کمل سے کورا کر دینا ہے "

( خيرالا فا دات صفحه ۱۰ نانراداره اسلاميات لامور)

## ببجوفت كمارول كافلسفه

ا- حضرت افدس نے کشتی نوح صفحہ ۱۹۱۰ مه بی بنیج قتہ نمازوں کا حسب ذیل الفاظیں نہایت لطبیت فلسفہ باین فرمایا ہے ۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں :۔
"بنجگانہ نمازیں کیا چنر ہیں - وہ نمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے نمہاری زندگی کے لازم حال بانج تغیر ہیں جو بلاکے وفت تم پروار دموتے ہیں اور تمہاری فطرت کے لیے ان کا وار دمہونا ضروری ہے۔
اور تمہاری فطرت کے لیے ان کا وار دمہونا ضروری ہے۔
ا- بیطے جبکہ تم مطلع کئے جانے ہوکہ تم پرایک بلا آنے والی ہے مثلاً جیسے تمہاری نسی اور وشحال ، مام عدالت سے ایک ورزش جاری مہوا۔ برمہای حالت ہے حیث نے تمہاری نسی اور وشحال ، مین طال میں نروال کے وفت سے مثنا بہ ہے کیونکم اس سے تمہاری خوشحال ، میں زوال آن نشروع ہوا اس کے مقابل پر نما نے طہر تعین ہموئی حس کا وقت زوال

أفاب سے شروع ہونا ہے۔

۱۔ دورراتغیراس وقت تم پراتا ہے جبکہ تم بلاکے محل سے بہت نزدیک

کئے جاتے ہو۔ مثلاً جبکہ تم بزراعیہ وارف گرفنار ہوکر حاکم کے سامنے بیش

ہوتے ہو۔ یہ وہ دقت ہے کرجب خوف سے نحون خشک ہوجا تا ہے اور

تنتی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ سویہ حالت تمہاری ایس وقت

سے مشابہ ہے جبکہ آفتا ب سے نور کم ہوجاتا ہے اورنظراس پرجم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پرنماز عصر مقرر ہوئی۔

سار تمیدانغیرتم براس وقت آنا ہے جواس بلاسے رہائی بیانے کی بھی امید منقطع ہو جانی ہے اور منقطع ہو جانی ہے اور منقطع ہو جانی ہے اور منازگراہ تمہاری ہلاکت کے لیے گزرجاتے ہیں۔ بہ وہ وقت ہے کہ حبب تمہارے مام فرد قرار داد حرم کھی جانی ہے اور منازگراہ تمہاری ہلاکت کے لیے گزرجاتے ہیں اور تم اپنے نستیں ایک قیدی مجھنے لگتے ہو سویہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے حبکہ آفتاب غروب ہوجا تا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی حتم ہوجاتی ہیں۔ اس روحانی حالت کے مقابل پرنماز مغرب مقرب ہے۔

ہ ۔ بچوتھا تغبراس وقت تم برآ تا ہے کہ جب بلائم بروارد ہی موجانی ہے اور اس کی سخت تاریجی تم بر احاطہ کرلیتی ہے۔ شمالاً جبکہ فرد فرار دا دجرم اور شہا دنوں کے بعد عکم منراتم کوسنا دیاجا ناہے اور فدیر کے لیے ایک پولیس مین کے نم حوالہ کئے جانے ہو۔ سوریرحالت اس وفت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑجاتی ہے اور ایک سخت اندھبرا پڑجاناہے۔ اسس روحانی حالت کے مقابل پر نما زعشا ممقرر ہے۔

٥- مجرحب أبك مدت ك المصيبت كاركى من للركي على الموقع أخر خداكا رحم تم برحوش ما رناسه اورتميس اس ناركي سے نسجات ديا ہے۔ ملا جیسے تاری کے بعد کھراخر کارمیج ملتی سے اور تھروہی روشی دن کی این جیک کے ساتھ ظاہر ہوجاتی ہے۔ سواس روحانی حالت کے مقابل برنماز فحرمقرر ب اور خدا ہے تمہارے قطرتی تغیرات میں یا بے حالتیں دیجھ کریا کے تمانی تها رسے لیے مقرر کیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہوکہ یہ نمازیں خاص نہا سے تقس کے فائدہ کے لیے ہیں۔ لیں اگرتم جاہتے ہوکہ ان بلاول سے بچے رہولو بنجگانہ نما زول کو ترک نه کرو که وه نمها رسے اندرونی اور روحانی تغیرات کا ظلیمی نمازیس أن والى بلاول كاعلاج ب من بنس جان كرنيا ون يرط صف والاكم قسم كفضاء وفدرتها رسے بلے لائے کا بین قبل اس کے جو دن جرصے تم اپنے مولی کی ضاب مين تضرع كروكه تمها رسے ليے خيرو بركن كا دن جرفے " رکشنی نوح صفحہ ۱۲ سے ۲۵ طبع اول سام ایک بيسارا وتناس كناب الحكام اسلام" صفحه وم سعاد تك درج بعد-

## اسلام كافلسفة الملاق

١- معضرت افدش اپنی مشهور کی "بنیم دعوت" بین اسلام کے فلسفہ اخلاق برروشنی ڈالیتے ہوئے نخر مرفروا نے بین کہ : ۔

"انسان کی قطرت برنظرکرکے معلوم ہونا ہے کہ اس کو مختلف قوی اس غرض سے دہیں کہ تا وہ مختلف وقتوں میں حسب تفاقا کل اورموقعہ کے ان فوی کو استعمال کرسے رمیل انسان می مخیار وظفوں كے ایک فلق مری کی فطرت سے مشابہ سے اور دوسرا نمانی شیر کی صفت سے مشاہدت رکھنا ہے۔ اس خدات نعالی انسان سے بر عابرا ہے که وه کری بنتے کے محل میں مکری بین جاستے اور شیر بنتے کے محل میں ده شیریی بن جاست اور جیساکه وه نهیس جا بهناکه بروقت انسان سوتا ہی رہے یا ہروقت حاکما ہی رہے یا ہروم کھانا ہی رہے یا ہمدیند كهان سے منہ ندر کھے - اسی طرح وہ برتھی نہیں جا بناكہ انسان ابنی اندرونی تولول میں سے صرف ایک نوت پر زور دالدے اور دوسری توتين جوخداكى طرف سے اس كوئى بين - اس كولغو تھے - اگرانسان میں خدا نے ایک قوت علم اور نری اور درگزر اور صبر کی رکھی ہے تو اسی خدانے اس میں ایک فوتن عصب اورخوامش انتقام کی محمی کھی

ہے لیں کیا مناسب ہے کہ ایک خوا داو قوت کولو صرسے زیادہ استعمال کیا جائے اور دوسری فوٹ کوائی قطرت میں سے مجلی کاٹ کر بھینک دیا جائے اس سے تو خدا پر اعتراض آنا ہے کر کویا اس سے تعین قوتیں انسان کوائسی دی ہیں ہواستعمال کے لائن نہیں۔کیونکہ بیختلف فونس اسی نے تو انسان میں بیدائی بیں ۔ لیس باو رہے کہ انسان میں کوئی تھی قوت بڑی نہیں سیے بلکم ان کی مداستعمالی بری سے سوانجیل کی معلیم نہابت نافص سے حس میں ایک ہی بیلو پر زور دیا گیا ہے۔ علا وہ اس کے عوی تواليئ عليم كاسيم كر ايك طرف طماني كها كر دوسرى بھي محصروي كر اس دعوی کے موافق عمل نہیں ہے مثلا ایک یادری صاحب کوکوئی طماني ماركروسي كر كيرعدالت كے ذريعهسے وہ كياكاررواني كرك میں۔ لیں بیعلیم کس کام کی سے یمی برنہ عدالتیں علی میں۔ نہ یا دری علی سکتے ہیں۔ اصل تعلیم قسران تربوب کی ہے ہو تکمیت اورمونعه شناسی پر منی سے مثلاً الجیل نے نوبہ کہا کہ ہروفت تم توكول كے طما یجے كھاؤ اوركسی حالت میں نتر كا مفالمہ نه كرومروان سرلیب اس کے مقابل پر بیان ہے

جزاءسيئة متلهانس عفا واصلح فاجرة

على إلك -

اینی اگرکوئی تمہیں وکھ بہنچا وسے مثلاً وانت تور دسے یا انکھ بھور وسے تواس کی سزا اسی قدر بدی ہے جواس نے کی سکین اگر تم اسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معانی کا کوئی نیک تتیجہ بیدا ہو اوراس سے کوئی اصلاح ہوسکے بعنی مثلاً مجم ائندہ اس عادت سے باز آجائے نواس صورت میں معاف کرنا بھی بہتر ہے اوراس معاف باز آجائے کا خدا سے احراطے کا۔

اب و کیواس آبن میں دونوں میلوکی رعابیت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتخام کو مسلک انتخام کو مسلک ہے۔ رعابیت کو دبائی ۔ سوسی عکیمانہ مسلک ہے۔ میابیت کے میں بزلنظام عالم حیل رہا ہے۔ رعابیت محل اور وفت سے گرم اور مرد دونوں کا استعمال کرنا ہی عقامی دی ہے۔ جیساکہ می دیجھتے مہوکہ ہم ایک ہی فقیم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے بلکہ حسب ہموقع گرم اور مرد وغذا نیس برلتے رہتے ہیں اور جا رہے اور گرمی کے قتوں میں کیارے بھی مناسر ب حال بدلتے رہتے ہیں اور جا رہے اور گرمی کے قتوں میں کیارے بھی مناسر ب حال بدلتے رہتے ہیں ۔

بیں اسی طرح ہماری اخلائی حالت بھی حسب مو قع نبدیلی کوجامتی اسی طرح ہماری اخلائی حالت بھی حسب مو قع نبدیلی کوجامتی بیت ایک وفیان نرمی اوردرگزر بیت ایک وفیان نرمی اوردرگزر سے کام گیرٹ ایسے اور دوسرسے وفیت نرمی اور توافیع کا موقع ہوا ہے

اوروبال رعب دکھلاناسفلہ پر مجھاج انہ عفوض ہراکیہ وقت اور ہراکیہ منفام ایک بات کوچاہتا ہے۔ بس حوشخص رعابیت مصالح اوقا نہیں کڑا۔ وہ حیوان ہے نہ انسان اور وہ وحشی ہے نہ مہذب " فسیم دعوت صفحہ ایج ۱۲ بالمج حاول سو، ۱۹۶)

یو کہوج کی نظر بیل "کے صفحہ مون مولانا انٹر ف علی صاحب تھانوی کی کتاب "احکام اسلام عقل کی نظر بیل "کے صفحہ موہ ۱۷ اور ۱۷۷ میں اوّل سے آخر کک بعینہ نقل سندہ موجود ہے۔

## حرار المستمر

۱۱- کناب احکام اسلام " (صفح میر ۲۰) میں "وجوہ حرمرت خنری کے دریونوان حسب ذیل عبارت مندرج ہے جوحفرت اقدس کی معرکہ اراء کناب "اسلامی ہول کی نلاسفی " کے صفح میر کا والے گا ب اسلامی ہول کی خلاسفی " کے صفح میر کا رطبع اوّل ) سے مستعار لی گئی ہے ۔

"اس بات کا کس کو علم نہیں کہ برجانور اوّل درجر کا نجاست خوراور نیر ہے خوا اور درجہ کا نجاست خوراور نیر ہے کہ ایسے بلید اور برجانور کے گوشت ہے کہ ایسے بلید اور برجانور کے گوشت کا انرجی بدن اور روح برجی بلید ہی ہو کہ وکھے ہیں کہ خوا کی میں کہ ایسے بلید اور برجانور کے گوشت کا انرجی بدن اور روح برجی بلید ہی ہو کہ وکھے ہیں کہ خوا کی میں کہا شک خوا کی کا انرجی انسان کی رُوح بر صرور اثر ہونا ہے ۔ بیں اس میں کیا شک نظاؤں کا بھی انسان کی رُوح بر صرور اثر ہونا ہے ۔ بیں اس میں کیا شک

جے کہ الیے برکا اثر تھی بدہی پڑے گا جیساکہ اور انی طبیبوں نے اسلام سے

ہیلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہمے کہ اس جانور کا گوشن با انحاصیت حیا کی

قرت کوم کر ناہے اور دایوتی کوبڑھا تا ہمے ''

("اسلامی اصول کی فلاسفی" صیا طبیع اوّل الم الم ایم)

# عقت كاسلامي ملي كا فلسفه

۷۶- "اسلامی اصول کی فلاسفی" بین محضرت اقدش نے عفت کے اسلامی خلق اوراسلامی بردہ کی خفیفت کے اسلامی خلق اوراسلامی بردہ کی خفیفت و حکمت بھی نہایت و ضاحت سے بیان فرقائی ہے جو مولانا انترفت علی صاحب نخدانوی نے حضور کی حوالہ دبیئے بغیر حضور می کے الفاظ میں شامل کتا ب فرق کی جدیو برسے ۔

عُلُ يِنْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَادِهِمُ وَيُحفَظُوا فَرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ اَذَٰكَى لَهُمُوا مِنْ اَبْصَادِهِمُ وَيَلْ يَلْمُوْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلاَيْبَدِيْنَ زِيْنَا تَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ لَكَ وَلاَ يَضُرِبْنَ بِالْهُ جَبِيْعًا اَيْهَا الْمُومِنُونَ لَعَلَى مُنْ زِيْنَتِهِنَّ وَلَا يَعْدَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَلاَ يَعْدَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَلاَ يَصُوبُونَ لَعَلَى مُنْ زِيْنَتِهِنَّ وَلاَ يَصُوبُونَ لَعَلَى مُنْ وَيُنْتِهِنَا وَلَا يَعْدَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَا وَلاَ يَعْدَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَا وَلَا يَسْ فِي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُوبُوا إِلَى اللّهِ جَبِيْعًا اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُلُكُمْ وَلَوْلُوا إِلَى اللّهِ جَبِيغًا اللّهُ اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُلُولُوا إِلَى اللّهِ جَبِيغًا اللّهُ اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُلُكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُلُكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُلُولُوا إِلَى اللّهِ جَبِيغًا اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُلُكُمْ لَهُ مُنْ الْعُلْكُمُ اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُلُكُمْ مَا يُولُولُوا إِلَى اللّهِ جَبِيغًا اللّهُ وَمِنْوَنَ لَعَلَى كُمُ لِلْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْوَلَ لَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تفليحون - ولا تفركو الرن انه كان فاحسنة طوساء سَبِيلًا وَلِيسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ نِكَاحًا عَلَيْ سَبِيلًا وَ وَلِيسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ نِكَاحًا عَلَيْ وَرَهُ اِنْ اللَّهُ الْبَدْعُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا بنيعًا عَ رَضُوانِ الله فَ مَا رَعْدَ هَا حَقَ وَعَا بِنَهُ اللهُ بعنی ایما نداروں کو جومرد میں کہدسے کہ انجھ کو نامحرم عور نول کو دھیے سے بچا کے رکھیں اورالیبی عور نول کو کھلے طور پرسے نہ دیجھیں ہوشہون كامحل بهوسكتي ميں اورالسيے موقعوں برخوا بيرہ برگاہ كى عادت بكريں اور البنے سنز کی حکر کو حس طرح ممکن ہو سے ویں ۔ البیا ہی کانوں کونا محرول سے بھا ویں لعنی سے گان عور نوں کے گانے بھا نے اور توس الحانی کی اوازیں نہسے - ان کے من کے قصے نہ سنے - بیطرانی باک نظر اور باک ول رمنے کے لیے عمدہ طرانی سے ۔ السا ہی ایما ندار عورتوں کو کہدسے کہ وہ بھی اپنی آ تھوں کو نامجم مردوں کے دیجھتے سے بچائیں اورابینے کا نوں کو بھی نامحرموں سے بھائیں لعنی ان کی پرسنہوات اوازیں نہ سنیں اور ابنے سنری عکر کو بردہ میں رکھیں اور اپنی زینت کے

my: hw.

mm: 12

m + : + M = -

اعضاء کوکسی غیرمحرم پرنہ کھولیں اوراپنی اورهنی کواس طرح سربرلیں کہ کر بیان سے ہوکر سربر اجائے لین گربیان اور دونوں کان اور سر اور این اور کر بین اور اینے بیروں کو زمین پر اور کنیٹیاں سب جا در کے بردہ میں رہیں اور اینے بیروں کو زمین پر ناجنے والوں کی طرح نہ ماریں ۔ یہ وہ تد بیر ہے کہ جس کی بابندی محفو کر سے بیاسکنی ہے۔

اوردوسراطرانی بیجنے کے لیے بہ سے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اوراس سے دعاکریں نا کھوکرسے بیا وسے اورلغر سفول سے نحات دیے۔ زنا کے فریب مرت حاؤ۔ لعنی البی تفریبوں سے دوررہوس سے بیر خیال تھی دل میں بیدا ہوسکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کروسن سے اس کناہ کے قوع كا اندليته مو- جو زناكرنا سے وہ بدى كو انتها كك بينجا ديتا ہے - زناكى راه بدت مری سے لیعنی منزل مقصود سے روکتی سے اور نمہاری اخری منزل کے اليسخت خطرناك سے اور سس كو كاح ميسر نه اوسے جاميے كه وہ اپنى عفت کو دوسے طرافیوں سے بیا وسے ۔ منالاً روزہ رکھے یا کم کھا وسے یا اپنی طاقتوں سے تن ازار کام ہے اور لوگول نے بیطرلق کا لیے بیل کہ وہ بمبتد عملا كاح سے وست بردارہیں یا خویجے بنیں اور کسی طراتی سے رہانیت اختیار کریں گریم نے انسان پر بیگم فرض نہیں کیے اسی سیسے وہ ال بدعتوں کو لورسے طور برنمجا نہ سکے۔ خدا کا یہ فرطانا کہ ہما را بیکم نہیں کہ لوگ خوسجے بنیں۔ بیان

بات کی طرف اشارہ جیے کہ اگر خدا کا حکم ہوتا توسب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے جاز بنتے تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر معی کا ذبیا کا خاتمہ ہوجاتا اور نیز اگراس طرح پر عقب صاصل کرنی ہو کہ عضوم دوئی کا طلح دیں تو یہ در پر دہ اس حمانع پر اعتراض ہے جب نے وہ عضو نبایا اور نیز جبکہ تواب کا تمام مداراس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور بھرانسان خدائے نعالی کا نوف کرکے اس قوت کہ ایک قوت محروب کو اور بھرانسان خدائے نعالی کا نوف کرکے اس قوت دو طور کا تواب حاصل کرے بین طاہر ہے کہ ایسے عضو کے ضافع کر دینے میں ونول نواب حاصل کرے بین طاہر ہے کہ ایسے عضو کے ضافع کر دینے میں ونول نواب حاصل کرے بین طاہر ہے کہ ایسے عضو کے خواب کے مقابر سے منابع بین میں بہر کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی ؟ اس کو کیا تواب طائے کہ ایسے بین میں بہر کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی ؟ اس کو کیا تواب طرح کے مان کے بین کی کی اس کو کیا تواب میں سے بی کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی ؟ اس کو کیا تواب میں سے کے کو ایک بی بی کی کو ایسے عفت کا تواب مل سکتا ہے ۔

ان آبات بین خدا نعالی نے خلق احصان لعبی عفت کے حاصل کرنے کے بیے پانچ حرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بیکہ انسان کو باک دامن رہنے کے بیے پانچ علاج تھی نبلا دہیتے ہیں لعبی پر کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پرنظرہ اسنے سے بیانا کانوٹ کو نامحروں کی اواز سننے سے بیانا رنامحروں کی اواز سننے سے بیانا رنامحروں کی اواز سننے سے بیانا رنامحروں کے قصتے نہ سننا اورائیسی تمام تقریبوں سے جن میں اس برفعل کے پیدا ہونے کا اندلیشہ ہو ا بینے تماس بیانا باکرہ میں میں وغیرہ ۔

اس حکرم برسے دعویٰ کے ساتھ کھتے ہیں کریہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبوں کے

سانھ حوقران شرلیت نے بیان فرمانی بیں صرف اسلام ہی سے خاص سے اور اس حكر الب كنت باور صف كے لائن سب اور وہ برسے كر جو مكر انسان كى وہ طبعى حالت بوشهوات كامنيع سبع سس انسان بغيركما كالل تغير كالك نبيل ہوسکنا۔ ہی ہے کہ اس کے خدبات شہوت محل اورموقع باکر سوش مارنے سے ره نبین سکتے۔ یا لول کہو کوسخت خطرہ میں طرحاتے ہیں۔ اس لیے خوالعالیٰ ہے ہیں يبعليم نيس دى كريم نا هرم عورتول كوبلا كلف و محصة نو بياكرس اوران نمام زينتول يرتظروالبن اوران كے تمام انداز ناجنا وغیرہ مثنا برہ كريس نيكن پاک نظر سے دھيں اور نه بيعليم مي وي سع كريم ان بيكانه جوان عورتول كالكانا بياناس س اوران کے من کے قصے بھی ساکریں مکن پاک خیال سے سنیں ۔ بلکہ ہمیں ماکریت که میم نامیم عورتوں کو اوران کی زمین کی حکم کو مرکز نه و تحصی : نه پاک نظر سے اور نه نایاک خیال سے۔ ملکہ ہمیں جاہئے کہ ان کے سنے اور دیجھے سے نفرت رکھیں جيساكم مردارسي المحوكرية كهاوس كيونكم ضرورس كرب فيدى كى نظرون سيكسى وفنت مفوكرس بين أوب سوجونكه خدانعالي جابها سي كربهاري المعين اور ول بهمارسي خطرات سب باك ربين اس بيد اس في يا على در حركى تعليم فسرماني ـ اس میں کیا تمک سے کہ ہے قبری مفوکر کا موجب ہوجاتی ہے اگر ہم ایک مفوک کنے کے آگے نرم نرم رونیاں رکھدیں اور بھریم امید رکھیں کواس کتے کے ول میں خیال کا ان رومیوں کا نہ آوسے تو ہم اسینے اس خیال میں علطی بریں - سو

خدا لعالی نے جا ہا کہ نفسانی فوئی کو لوشیرہ کارروائیوں کاموقع بھی ندملے-اور الیں کوئی بھی تقریب پیش نداسے میں سے برخطات جنیش کرسکیں۔ اسلامی بردہ کی سبی فلاسفی اور سبی ہرایت شرعی سے۔خدانعالیٰ کی کتاب ہی بردہ سے بیمراونسی کہ فقط عور توں کو قبید لوں کی حراست میں رکھا جائے ۔ بیران نادالوں كاخيال بيع جن كواسلامى طرلقول كى خبرتيس بكم مقصود بيرب كم عورت مرد دونول کوازاد نظراندازی اور اپنی زنتوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرداورعورت کی محلائی ہے ..... بالاخر بربھی باد رسے کہ خوابدہ الكاه سع غير كل يرنظر والنه سع البينة نتني بجالبنا اور دوسرى جائز النظر جزول كود بجهنا - اس طران كوعرى من عصل بصر كين بين اور سرايك برميز كارجواب دل کو پاک رکھنا جا ہنا ہے، اس کونسی جاہیئے کہ حیوانوں کی طرح حس طرف جاہے بے محایا نظرا تھا کر دیکھ لیا کرنے بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی بیں غض تصرکی عادت طوان ضروری سے اور بروہ مبارک عادت سے اس کی برطبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ بیں آجائے کی اور اسس کی تمدنی ضرورت بین بھی فرق نہیں پرسے گا۔ ہی وہ علق سے حس کو احصال ا ورعفت بال

( اسلامی اصول کی فلاسمی صفحہ ۲۷ - ، ساطیع اول سیسی )

#### 

۵- حضرت افدش کی کتاب "ارتی دهرم" کو پیصوسیت حاصل ہے کہ اس میں حضور نے منعدد مفامات پر اسلامی نکاح کی خفیقی فلاسفی پرسیرحاصل بحث کی حضور نے منعدد مفامات پر اسلامی نکاح کی خفیقی فلاسفی پرسیرحاصل بحث کی جب حبس سے اسلام کے از دواجی نظام کی برنری روز روشن کی طرح نمایاں برجاتی ہے اس سلسلہ بیں آرب وهرم" کے بین اقتباسات بدید قارئین کرتا ہوں ۔ ان میں اول الذکر دو افتیاس کتاب "احکام اسلام" کے صفحہ نمبر اسلام و میں براور میں اول الذکر دو افتیاس کتاب "احکام اسلام" کے صفحہ نمبر اسلام و میں اول الذکر دو افتیاس کا بر موجود ہے ۔

### مرا افراس

" فران تربیب سے ابت ہوتا ہے کہ شادی کے نین فائدے ہیں۔ ایک عفت اور برمبز کاری دور تری حفظ صحت تسبیری اولاد۔ ایک عفت اور برمبز کاری دور تری حفظ صحت تسبیری اولاد۔ اور بھرا کی اور کھرا کی دور کھرا کے دور کھرا کی دور کھرا کے دور کھرا کی دور کھرا کی دور کھرا کے دو

ولیستعفف الذین لا بیجدون نکاها حتی یغذیکه مر الله مِن فَضِلِهِ (الله مِن فَضِلِهِ (الله مِن فَضِلِهِ النور) بین مولوگ نکاح کی طاقت نه رکھیں جو پر بیز کار رہنے کا اصل ورلیم بین مولوگ نکاح کی طاقت نه رکھیں جو پر بیز کار رہنے کا اصل ورلیم بینے نوان کو جا ہینے کہ اور تد بیروں سے طلب عفن کریں ۔ جنانچ بر بخاری

ا در سلم کی حدیث بین انحضرت ملی الله علیہ وسلم فرما نے بین کرجو کیاج کرنے پر افادر سنے کہ وہ روزے دکھ افادر سنہ ہواس کے لیے پرمہز کا ررہنے کے لیے یہ تدبیر ہے کہ وہ روزے دکھ الکی میں اور حدیث یہ ہے۔

یامعشر النسباب من استطاع منکم الباء تا فلینزوج فانه اغض للبصر وا حصن للفرج و من لمد بستطع فعلیه بالصوم فانه له دجاء و معید مسلم و بفادی بعنی اسے جوانوں کے گروہ جو کوئی تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو میابیئے کہ وہ نکاح کردی کردی کاح آنکھوں کو نوب نیچا کر دینا ہے اور ترم کے اعضاء کو زنا وغیرہ سے بچانا ہے ورز روزہ رکھو کہ وہ نصی کردیتا ہے یہ (آریر دھرم مواطبع اقل هوالیم)

#### ووسراوس

"محصنین غیرمسانحین الجزونمبره یعنی جاسیے که نمهارا نکاح اس سیت سے بوکہ انم تفوی اور بربہ رکاری کے فلعہ میں داخل بروجاؤ۔ البیانہ بروکرجبوانا کی طرح محض نطفہ کیان ہی تمہارا مطلب ہو؟

د اربه وهرم صف طبع اول هدايم)

مسلمانوں بین کیاج ایک معاہرہ ہے جس میں مرد کی طرف سے قہر اور تعهد نان ونفقه اور اسلام اورحسن معاشرت شرطه اورعورت كى طرف سے عفیت اور باکدامنی اور بیک ملنی اور فرما نبرداری شرائط ضرور بیر میں سے بیے اورجيساكه دوسرے تمام معابرے ترالط كے لوٹ جانے سے قابل فسنح ہو جا ہے ہیں۔ السائی بیمعاہدہ محی شرطوں کے ٹوٹنے کے لعد فائل سے موجانا ہے۔ صرف فرق بر سے کہ اگر مرد کی طرف سے شرائط ٹوٹ جائیں توعورت تودیجود کاح توری می می زنسی سے جیساکہ وہ خود کاح کی میاز نہیں بکرماکم دنت کے ذرلعبہ سے کاح کو نور اسکنی ہے جیسا کہ ولی کے ذرلعبہ سے نکاح کوکراسکنی ہے اور سیمی اختیاراس کی نظرتی شتاب کاری اورنقصان عفل کی وجه سے سے میکن مرد جبساكه اسنے اختیارسے معاہرہ کا ح كا باندھ سكتا ہے البيا ہى عورت كى طرف سے شرائط لوسے کے وقت طلاق دبیتے ہیں تھی تود مختار ہے سویہ قانون فطرنی فالون سے الیم مناسبت اور مطالفت رکھنا ہے کوباکراس کی علمی تصویر سے كيونكه فطرتى فالون نے اس بات كوسليم كربيا ہے كربرايك معاہرہ شرا لطافراردادہ کے فوت ہو نے سے فال سنے موحانا ہے اور اگر فرلق تانی فسنے سے مانع ہو توده اس فرلق برطلم كرر باسب جوفقال شرائط كي ما من عمد كاحن ركف

ہے رجب ہم سوجیں کہ نکاح کی جیز ہے تو بھڑ اس کے اور کوئی خفیفت معلوم نہیں ہونی کہ ایک باک معاہرہ کی ترانط کے نیجے دوانسانوں کی زندگی سرکرنا معاہدہ کے ضوق میں اور میں معاہدہ کے ضوق میں اور میں معاہدہ کے ضوق سے محروم رہنے کے لائی ہو جا ناسے اور محروی کا نام دومرے تفظول میں طلاق سے - لہذا طلاق ایک اوری اوری حدائی سیے حس سے مطلقہ کی حرکات سے فض طلاق ومنده بركوني مد انزنس بينجا با دورس لفظول مين مم لول كمه سكتے بيل کہ ایک عورت کسی کی منکوحہ ہوکر کاح کے معاہدہ کوسی اپنی مدجلنی سے تور وسے تو وہ عضوی طرح سے حس کو کیڑے نے کھالیا اور وہ اپنے شدید درد سے ہروقت تمام بدن کوستانا اور دکھ دیتا ہے تواب حقیقت میں وہ دانت وانت تهين سيد اورنه ومتعفن عضوخفيفت بسعضوسيد اورسلاتي اسي میں ہے کہ اس کوا کھی دیا جائے بیسب کارروائی قانون فررت کے موافق ہے عورت كا مروس البهانعلى نهيس جيسے اپنے ہاتھ اور بير كا مكن تام اكركسى کا یا تھے یا بیرکسی البی آفت میں مبنلا ہوجائے کہ اطباء اور طواکٹروں کی رائے اسی پرانفاق کرے کر زندگی اس کی کاط دیتے ہیں ہے تو محلا تم میں سے کون سے کہ ایک جان کیانے کے بلے کاٹ دینے پر راحی نه بولیس البها ہی اگر نبری منکوحہ اپنی برحلنی اورکسی مہال باب سے نیرے بر دبال لائے نووہ البهاعضوب کر بگر گیا اورسٹر کیا اوراب وہ نیرا عضونیں ہے اس کو علد کا طے دے اور کھرسے باہر بھینیک دے ۔ ایسانہ ہوکہ اس کی زمبر تیرے سارے بران بیں بہنج جائے اور تجھے ہلاک کرے بھر اگر اس کا ٹے ہموئے اور زمبر طیحت ہم کو کوئی پرند با درند کھا ہے تو تحجے اس سے اگر اس کا ٹے ہموئے اور زمبر طیحت ہم کو کوئی پرند با درند کھا ہے تو تحجے اس سے کیا کام کیؤ کمہ وہ مسم نواسی وفت سے نیراحیہم نہیں رہا جبکہ تو نے اس کو کا ط کم بھینک دیا "

## فيوليب وعاكا فلسم

الله سرستدا حد خال بانی علیگره کالج دعا ول کی قبولیت اور تاثیر کے فائل نہیں نصے جبیبا کہ ان کی نفس برول اور مضابین سے ظاہر ہے ۔ مضرت اقدس بانی سسے طاہر ہے ۔ مضرت اقدس بانی سسسلہ احمد تبرع مدرحاضر کی وہ منفر دشخصیبت بیں جنہوں نے عقلی و نفتی اور ابنے روحانی مشاہرات کی روشنی میں " برکات الدعا" جیسی لاجواب نفتی اور ابنے روحانی مشاہرات کی روشنی میں " برکات الدعا" جیسی لاجواب کناب شیر در قلم فرمائی پوری کتاب مطالعہ کرنے کے لائق ہے بطور نمونزاس کے دو اقتباس ملاحظہ بہول ۔

ا قرائے: -" اگر حیر دنبا کی کوئی نیبروننسر منقدر سے خالی نہیں تاہم قدرت نے اس کے حصول کے لیے الیسے اسباب منقر کر رکھے ہیں جن کے سیحے اور سیجے از ہیں کسی عقلمند کو کلام نہیں منالاً اگر جیر منقدر بر لی اط کرکے دوا کا کرنا نہ کرنا درخفین ابساہی ہے جیسا کہ دعایا ترک وعا۔ گر کیا سید صاحب بر رائے ظامر کرسکتے

یں کہ مثلاً علم طب سراسر باطل سے اور تم نفی نے دعاول میں مجھ کھی اثریس رکھا ہ مجراگر ستبصاحب باوجودا بمان بالتقدیر کے اس بات کے بھی فائل بیں که دوائیس محی انرسے خالی نہیں تو تھے کیوں خدانعالیٰ کے بیسال اورمنشار فالون میں فعنہ اورتفرلق والنے ہیں وکیا سیرصاحب کا برمذہب سے کہ خواتعالی اس بان برفا در تفاكه تربد اور مقمونیا اور سنام اور حد الملوک می تو البا فوری اثر رکھ وسے کہ ان کی لیری نوراک کھانے کے ساتھ ہی دست تھوٹ جائيں يا مثلاً سم الفار اور بنش اور دوسری بلابل زمروں میں وہ عضب کی ناتیر وال دی کران کا کامل فررشربت چندمنوں میں بی اس جہاں سے رحصت كردس البن ابن بركزيدول كى توجه اور عقد ممن اور تضرع كى كارى بوتى وما ول كو فقط مرده كى طرح رسنے دسے جن میں ایک قرہ مھی اثرنہ ہو ؟ كيا ہے مكن بدك نظام اللي مين اختلاف مواور وه اراده موخوالعالى تعدواول س است بندول کی تصلافی کے لیے کیا تھا وہ دعاؤل میں مرعی نہ مرو ہمیں تعین ا سركر نهيس!! بكورسيد صاحب دعاول كي عفي فلا في سے ليے خبريس اور ان کی اعلیٰ تاتیروں پر واتی تحربہ نہیں رکھتے اور ان کی الیبی مثال سے جیسے کوئی ابك مدت بك ايك يراني اور سال خورده اور مسلوب القوى دواكواستعمال كرسے اور بھراس كوليے اثر باكراس دوا برعام حكم لكا وسے كم اس ميں مجھ كھى ر برکاست الدی صفحہ کے۔ م

دوهد: "بین کننا بول کر بی حال دواؤل کا بھی ہے۔ کیا دواؤل نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا ان کا خطاحانا غیرمکن ہے ، گرکیا باد جود اسس بات کے کوئی ان کی تا تبرسے انکارکرسکتا ہے ؟ یہ بی جے کہ ہرایک امریر لقدیم محیط ہوری ہے۔ گر تفدیر نے علوم کوفنا تع اور لیے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کوبے اعتبار کرکے دکھلایا ملک اگر عور کرکے دھھوتو بیصافی اور دوسانی اسباب محى تقديرسے بابريس بين منال اگر ايك بيماركي تقدير مك بواميا. تفدس علاج بورس طور برمسرا حاني بن اورسم كى حالت كفي السيد درجربر ہوتی ہے کہ وہ ان سے لفع اعطانے کے لیے مستعد ہونا ہے تب دوانشان کی طرح جاکر اثر کرتی ہے۔ میں فاعدہ دعا کا بھی سے ۔ لعبی دعا کے لیے بھی تمام اسباب وشرائط فبوليت اسى عكر جمع موتے ميں جهال ادادة اللي اس كے قبول کرنے کا ہے۔ " ( برکا سن الدیما صفحراا و ۱۱)

جنائب کی مندرجہ بالا دونوں اقتباسات اگرجے نہا بہت اہمام کے ساتھ ابنی مقبولِ الدعا کے مندرجہ بالا دونوں اقتباسات اگرجے نہا بہت اہمام کے ساتھ ابنی مقبولِ عام کتاب کے صفحہ ہم ، ، ، ، ، ، ، ، ہر حقیقت دعا و قصا کے عنوان سے قلمبند فرا دیئے ہیں گرجیس صفرے میں سرستیر کا نام نظان و فرا دیئے ہیں گرجیس صفرے میں سرستیر کا نام نظان و وانت کو الف ظامن و الف ظامیں بدل ڈالا سے ۔

## فررسيالال الرواح

ے۔ مندرجہ بالاعنوان سے احکام اسلام کے صفحہ ۲۴۲ سے ۱۲۵ ایک ایک نها بن تطبیعت مضمون بیان برواسه جواول سے اخر تک براه راست حضرت اقدس کے ان ملفوظات سے ماخوذ سے جواج سے فریباً جوراسی سال قبل اخبارالحكم میں شائع ہوئے تھے۔ مصنور نے فرمایا:۔ "اصل بات برسے کر سو کھی ارواح کے نعلق قبور کے منعلق احاد سول صلی الندعلیه والم میں آیا ہے وہ بالکل سے اور درست سے - ہال یہ دوسرا امریع اس کے تعلق کی کیفیت اور کنہ کیا ہے ہیں کے علوم کرنے کی ہم کو ضرورت تهين - البته بير بهمارا فرص بهوسكتا سيد كم بم بينابن كردين كهاس كالعلق فيور کے ساتھ ارداح کا ہونا سے اوراس میں کوئی محالِ عقل لازم ہیں ایا ۔ اور اس کے لیے ہم الندلعالی کے فالول فررت میں ایک نظیریاتے ہیں۔ درصفات برامراسي سم كاب عيد مي محيد بيل كعفن اموركي سجاني اور حقيقت مرت زبان ہی سے معلوم مہوتی ہے اور اس کو درا وسیع کرکھے ہم لول کھنے ہیں کے خفالق الانتياء كے معلوم كرنے كے ليے الله تعالىٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں لعض خواص أنحم كے وربیعے معلوم ہوتے ہیں اور تعفی صدا فنوں كا بنہ صرف کالنا لکا ناہے اور لعض البی ہیں کوش مشرک سے ان کا سراع جانا ہے

اوركتني بي سياميال بين كه وه مركز فوي لعني دل مصعلوم بوتي بين يوص التدنعالي نے صدافت کے معلوم کرنے کے لیے مختلف طریق اور ذریعے رکھے ہیں ا مثر مصری کی ایک طلی کو اکر کان پررکھیں نو وہ اس کا مزہ معلوم نہ كريس كے اور نہ اس كے زبک بناسيس كے - ابيا ہى اگر انجھ كے سامنے كرين كے تووہ اس كے ذالقة كے متعلق بچھرند كهرسكے كى - اس سے صاف طور برمعلوم مؤماسه كم حفالق الاستبياء كے معلوم كرنے كے ليے مختلف قوى اورطافتني بين-اب المحصيصية اكركسي جنركا ذالقه معلوم كزمامو اور وہ انکھ کے سامنے بیش ہولو کیا ہم بیکس کے کہ اس جیزیں کوفی دالفة ہی نہیں ۔ یا اواز تھنی ہو اور کان بند کرکے زبان سے وہ کام بناچاہی تو كب مكن به المحال كي السفى مزاج توكون كويه با وصوكا سكا بواب كم وہ اپنے عدم علم کی وجہ سے کسی صدافت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ روزمرہ کے كامول مين وتحيها جاناب كرسب كام ايك شخص نبيل كرنا بكه جدا كانه خدين مقربیں ۔سقہ یانی بلانا ہے۔ وصوبی کیرسے صاف کرنا ہے۔ باوری کھانا بكانا سعد غرضيك تفسيم محنت كالسلم بم انسان كينود سافت نظام س معى باستے ہیں۔ لیں اس اس اس کو باد رکھو کر مختلف قولوں کے مختلف کام ہیں۔ انسان برسے فوی سے کر آیا ہے ادرطرے طرح خدمتیں اس کی مكميل كے ليے سرائب فوت كے سيرد بين - ناوان فلسفى مربات كا فيصلالي

عقل ما مسے جاہما ہے۔ حالانکہ یہ بات علط محض سے ارتجی امور تو تاریخ ہی سے تابت ہول کے اورخواص الاست اعلی تحریب برول تجربہ محیی کے کمونکر لك سك كا - امور فياسيه كاينه عفل وس كى - اسى طرح برمتفرق طورير الك الك ورالع بين - انسان وهوكرس مبتلا بروكر مفائق الاست عصعلوم كرنے سے تب ہی محروم ہوں اسے جبکہ وہ ایک ہی جبرکو مختلف امور کی تکمیل کا ورلعة قرار وسے لبنا ہے ۔ بین اس اصول کی صدا قنت برزیادہ کہنا ضروری بی سمعضا كبونكه وراسي فكرس بريات توب مجه مين احالى سب اور روزمره بم ان بالول كى سيانى وسيعة مين ميس حب روح صبم مسعد مفارفت كرتى سبع يا تعلق يرقى سبع توان بانول كا فيصلع على سينس بهوسك - اكراليا بونا نوفلسفي ور حكماء فعلالت بين مبلا نه مونے -اسى طرح فبور كيس تھ حولعلق ارواح كا ہونا ہے۔ برایک صدافت نوسے مراس کا بنہ دینا اس کی آنکھ کا کام نہیں ۔ بیشنی انکھ کاکام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے۔ اگر محص عقل سے اس کا بنه لکانا چا موتوکونی عفل کا ببلا انه بی بنائے که روح کا وجود تھی ہے یا سس ؟ برار احلاف اسمسله برموجود بن اور برار با فلاسفر دبرب مراج موحود مين حومنكرمين -اكرترى عقل كابيركام خفالو كيرا فنلاف كاكباكام وكيوكد حبب المحمد کاکام دیجها ہے نوئی نہیں کہ سکنا کہ زید کی انکھ نوسفیدجیز کو دیجہ اور کر کا واقعہ نبلائے۔ میرامطلب دیجہ اور کر کی وسی ہی آنکھ اس سفیدجیز کا واقعہ نبلائے۔ میرامطلب

یہ ہے کہ نری علی روح کا وجود تھی فینی طور پر نہیں نبلاسکتی ہے جہ جا مگر اسس کی كيفيت اورنعلفات كاعلم بداكرسك - فلاسفرتوروح كوابك سنرمكوى كى طرح مانتے ہی اور وہ روح فی النارج ان کے نزدیک کوئی جزی نسی ۔ بہ تفاسیرروں کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کی جشمہ نبوت سے ملی ہیں اور ترسعفل والع تودعوى بى تهيل كرسطة الركهوك لعض فلاسفرول نع مجه لكها سے نوباد رکھو کہ اہموں نے منقولی طور برجشیمہ نبونت سے کچھے کے کہا ہے ۔ لیں جب بر بات ابن برکئی کروج کے متعلق علوم جیشمہ نبوت سے طبتے ہیں توبيرام ركداروان كافبوركي ساته لعلق بوناسي ، اسى مشم سے ديجينا جامية اور کشفی انکھے نیل اسے کراس نودہ خاک سے روح کا ایک تعلق ہونا ہے اور السّلام عليكم با أهل القبور كف سے جواب منابع لي حوادمی ان قوی سے کام سے جن سے کشف قبور ہوسکنا سبے وہ ان تعلقات

ہم ایک بات مثال کے طور پر پیش کرنے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی اور
ایک مصری کی ڈلی رکھی ہو۔ ابعقل محض ان پر کیا فتونی دے سکے گی۔ ہاں
اگران کو پھیں گئے تو مجدا گانہ مزول سے معلوم ہوجا وسے گا کہ ین مک ہے اور
وہ مصری ہے لیکن اگر حیش انسان ہی نہیں نو نمکین اور شہری کا فیصلہ کوئی
کیا کر گیا ؟ لیس مجا را کام صرف دلائل سے مجد ذیبا ہے ۔ آفتا ہے کے چڑھنے یں

جیسے ایک اندھے کے انکارسے فرق تھیں اسکنا اور ایک مسلوب القوۃ کے طراق استدلال سے فائدہ نہ اتھا نے سے ان کا ابطال نہیں ہوسکنا - اسی طرح پر اگر کوئی مشخص منعنی انکھ نہیں رکھنا نووہ اس تعلق ارواح کوکیو کر دیجے سکتا ہے ، ہیں اس کے اکارسے عن اس میے کہ وہ دیجے نہیں سکتا ۔ اس کا انکار جائز نہیں ہے الی بانوں کا بہتہ زری عقل اور قباس سے مجھ نہیں لگتا ۔ السّرتعالیٰ تے اس لیے انسان کو مختلف قوی و بیتے ہیں اگر ایک ہی سب کام دنیا تو مجراس قدر قوی کے عطا كرين كي كيا ضرورت تهي ۽ تعض كا تعلق آ تحصيم اور تعفن كاكان سے لعمن زبان سے منعلی میں اور تعض ناک سے مختلف قسم کی سیال سال رکھنا ہے۔ قبور کے ساتھ تعلیٰ ارواح کے دکھنے کے لیے سفی قوت اورس کی ضرورت سے اگر کوئی کھے کہ یہ تھیک ہنیں سے ۔ تووہ علط کہنا ہے۔ ابنیاء على الماك كتير تعداد كروريا اولياء وصلحاء كاسلسله ونيابي كزراب اورمی بدات کرنے والے کے شمار لوگ ہوگزرے ہیں اور وہ سب اس امر کی زيره سنها دت بين گواس كى اصليت اور تعلقات كى وحفى طور يرمم معلوم كرسكيس بايذ، مكرنفس تعتنى سے انكار نہيں سوسكنا بغرض منفى دلائل ان سارى بانون كا فيصد كي وين بين - كان اكرية وتجير سكين نوان كاكبا فصور ؟ وه اور قوت کاکام ہے۔ ہم ابنے ذائی تحرب سے گواہ ہیں کہ روح کا نعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ انسان میتن سے کلام کرسکتا ہے۔ روح کا نعلق اسمان سے کھی ہوتا ہے جہاں اس کیلئے ایک مفام منا ہے۔ بین کھرکت ہول کہ بہ ایک نابت شدہ صداقت ہے۔ مین کھرکت ہول کہ بہ ایک نابت شدہ صداقت ہے۔ مندووں کی کتابوں بین کھی اس کی گواہی موجود ہے بہت شدہ صداقت ہو ہے۔ مندووں کی کتابوں بین کھی اس کی گواہی موجود ہے بہت مدمام طور برستم مسلمہ مسلمہ سے بجز اس فرق کے جونفی بنا مام طور برستم مسلمہ ملائم جلد نمر براصفی دیا، میں پرجر بیابار جنوری موہ دیا ہی

بیاں اس امرکا تذکرہ ضروری سبے کہ صفرت اقدش کو جو کہ جناب اللی نے انحفرت صلی اللہ علیہ ولا سمائی کے انتخاب سے سمائی اللہ علیہ وسلم کی شما بعث کی برکت سے شمی انکھیں بخشیں اوراسمائی فررسے مہرہ ور فرما یا تھا ۔ اس بیے ایپ نے ارواج کے تعلق فیبور کا ذکر کھیت ہوئے ۔ بیا نگ دہل اعلان فرما یا گا ہم اپنے ذاتی نجربر سے گواہ بیں "کر کتاب ہوئے دہل اعلان فرما یا گا ہم اپنے ذاتی نجربر سے گواہ بیں "کر کتاب الله ماسلام "کے صنعت کو البیا کوئی دعوئی نہیں نخف نر ہوسکت نخفا اس بیلے نموں نے ایک کا بیاب میں حضرت افدیش کے ملفوظات کا طویل افتیاس نفل کوتے ہوئے اس کے تعین الفاظ فلمزن فرما دیتے جو بلا شبری نہیں ہوئے برطا اظہار کی ایک فابل تعرف برطا اظہار کی ایک خواس ماخذ کے برطا اظہار کی حرات بھی فرما سکتے ایا!

مندرج بالانفسلي حائزه اورموازنه سيمتعد دحفائق بما رسيسامنه انعين مثلاً المعدرج بالانفسلي حائزه اورموازنه سيمتعد وحفائق بما رسيسامنه النعين مثلاً المعدر منان المعلوم المعلوم المعدر منان المعلوم المعل

معنون با في سلسلم المحديد عليلسلام كي سم م ٢ ـ حضرت ا قدس كے علم مبارك سے كلا ہوا بنديا بدلطر يحيمى اعتباري نهيں اوني حيثيث سے بھي عدكم المثال سعے بھي وجہ سے كلفض برسے برسے فادرالكام اوس وخطیب با صاحب نصانبین کنیره مجی آب کے بیان فرمودہ اساروعوامن كواسيف الفاظين ادابي نهين كرسكت اورانهين فرم قرم برات بي كحالفاظ، محاورات اورفقرات كوب دريغ استعمال كرنا اوران كالمسلسل سهارالينايرنا ہے۔ مکن ہے ذہن اسے علمی سرقہ کا نام دینے کی حبیارت کرسے مگری تو اسے مجبوري ومعزوري بى سے تعبر كرول كار والطريقة كورى محبورى س رقران مجيد كي آيات كاجو بامحاوره اور سيس اردو ترجم حضرت اقد مس كے تلم مبارك سے نكارے وہ قرانی مفہوم كی بچنے بچے عكامى كرتا ہے جس بركتاب أحكام اسلام "شابرعاول مع لهذا يمين جاسي كريم اس كے لفظ لفظ كو حرزمان بنايش تاغير سلم دنيا قران اوراسلام كي محيح تصويرس واقف بواوراس كيسن واحسان يرول وحان سع فرلفيته بروكومسن انسانيين فيخرووعالم شهنشاه دوعالم

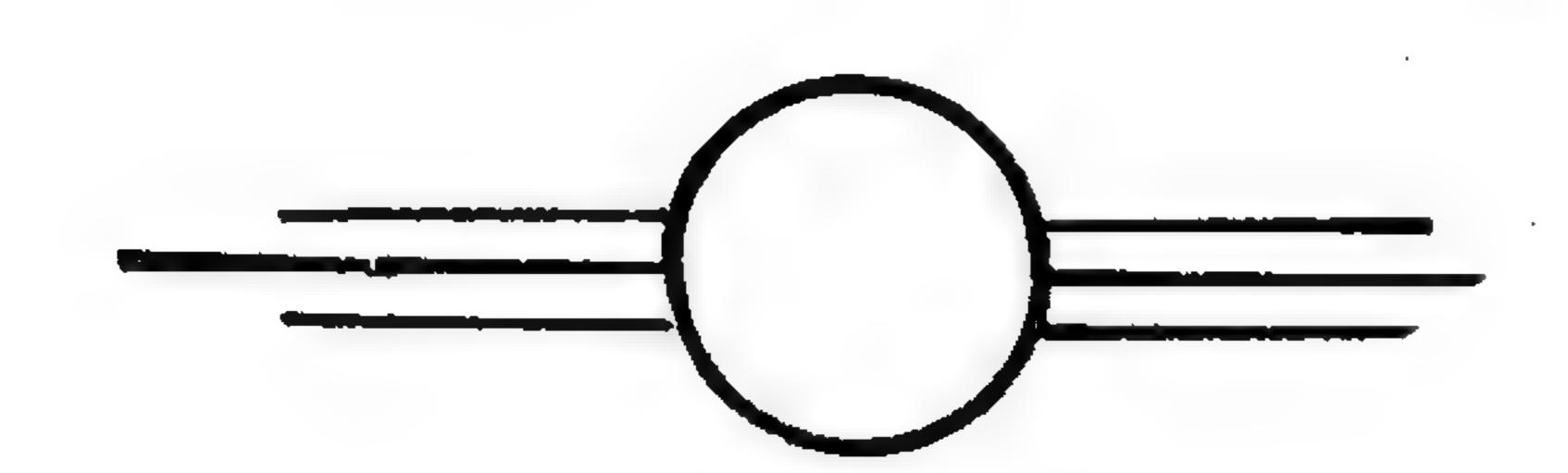

خاتم الانبياء محمطفي صلى الشرعليه ولم كے قدموں ميں جمع بوجائے فدا کرے كروہ

ون طلاحیات امن به رانفسل ۵ و عمی سمه ایم ناشر )

# الك عيراز جاءت مبصر كالمنوب كرافي مقاله لولس كي نام

إِنْ اللهِ الرَّحْدِيمِ عِلَى مَا حِبِ الفَضِيلة لا لَيْ صداحترام مولانا دوست محرصا. شاہر السَّلام عليك هد!

۵ اور مائی سام الم کی الفضل " بین آپ کی تحقیق بے نظیر دیجھنے
کا موقع الا جو یقینا گیج کی و بینے والی بات تھی اور ایب بہت فاضل آئی
کی علمیت کا پول کھولنے کے لیے کانی تھی ۔ اس سلسے میں جوابی کاروائی
کے طور پر "ماہنام الرشد ساہیوال" میں مولوی خالد محمود صاحب کا مضمون شائع
ہوا ہے حبس میں " میں " اسم ولائل دیئے گئے ہیں ۔
ا۔ ان کا میلا دعویٰ بہ ہے کہ بیکس سے تا بت نہیں کہ خود مولانا تھالوی صاحب
نے مرزاصاحب کی گئے ہیں ہے۔
ا۔ ایک اور مصنیف حبس نے مرزاصاحب سے سرقہ کیا ہوائن سے مولانا
کے وہ مضامین کیے بہول ۔

سا۔ ایک اور مصنف حبس سے مزرا صاحب نے مفاہین لیے ہوں اسس سے مولانا انٹرف علی صاحب نے بھی لیے ہوں۔
سے مولانا انٹرف علی صاحب نے بھی لیے ہوں۔
(۱) جہال کک مولوی خالدمحمود صاحب کی سبی دلیل کا تعلق ہے کہ یہ کہ ہیں سے ناہن نہیں ہوتا کہ خود مولانا انٹرف علی صاحب نقانوی نے بائی سلسلہ احمد یہ

مزا علام احمد صاحب كى كنب سے براه راست بيمضابين بيعين - بالكل ہے وزان دلیل سیمے کیونکہ وہ اسی مضمون میں بیر اعترا ت کرھی کھی کے میں کر حضرہ تفانوى جاہنے تواس مولف بررقه كاالزام كھى لگاسكتے تھے تيكن اونجے رہ کے بزرگ ان بالول میں بڑنا مناسب نہیں سمجھنے اگروہ البیا کرنے نوعمر بسن مكن سي كربر بات تكلني كرمزا غلام احد نے احكام اسلام كے مصالح عقلبه العولاً جن كنالول سع ليع بين اس في ان كنالول كاحوالد كبول تعبي دما؟ انحرکیوں ، کی بیسب بانس مرزاعلام احمد کی ابنی طبع زادیس بانس نے بھی ر بھی "فابل عورسے ۔ نافل) ہما رسے اکابرسے ہی لی بیں "، دماہنامرالرشید صر اس عبارت سے نواظہمن اسمی کی طرح عبال ہوجا ناسے کہ مولانا ا ترت على صاحب كوييمعلوم خطاكه بيرعبارات مرزاصاحب كى كتب بين موجود بیں ہونکہ احکام اسلام "کے مقدمہ میں وہ اس بات کی تھی تا تبدکر رہے ہیں ، مولانا فرمانے ہیں۔ 'جنا بجہ اس وقت بھی ایک السبی ہی کناب حمی کوکسی صاحب فلم نے تکھا ہے مگر علم وعمل کی تھی کے سبب تمام تر رطب و بانس وغنت وسمین سے برہ ہے ایک دوست کی جبی ہوتی میرے باس دیجھنے کی غرض سے انی ہوتی رظی ہے۔... احفرنے عائن کے صبی سے اس میں بہن سے مضا بین كناب مذكوره بالاسع على موكه موصوف لصحن تصحيب بن "سعمل طورير الدازه بموناب کروه تحقی حس کی گناب سے مولانا نے مضابین کیے ہیں نفینا ان کے

نزدیک ده مرزاصاحب می منطے کیونکہ جومستعاری ان کی کنامیا کی زمین . تی مہوتی ہیں وہ کسی اور کتاب میں رسوائے مرزا صاحب کی کتب کے) توبېرجال موجود نېس- اس بيد لاربب اس امريس نوشک کې کني کش نېس کمولانا انترف علی صاحب نے مزاصاحب کی نصنیفات سے کسی فیش كياب اورمولانا فالدخمو وصاحب كابه وعوى "مكن بيات كه حضرت تھا نوی نے بیمضامین مزراصاحب کی کنابول سے لیے بیل سی طرح لائن بنرانی بہیں الل ہے جان ہوکررہ جانا ہے۔ (۱) فاصل مصمون نگار کی دوسری قیاسی دلیل که" بیر بھی ممکن سیسے که اس صف نے مرزا صاحب کی کنابول سے بمضابین حوالہ دسیتے بغیر لیے ہیں اوراحکام اسلام کے موافق عفل ہونے برا بنے خیالات سے اورمرزا صاحب کے افتیاسات سے ایک تی کتاب مرتب کردی ہواور کھرحضرہ تھانوی نے اس کتاب سے ہ مصابین این اس نالیف بین کے لیے ہول" ر ماہنامہ الرنسید صفحہ ۵۷ ) وورو بانو بازوهم كرناك بجرن والى بان سے -(۳) تعبیری "دلیل مولوی خالد محمود صاحب نے دی سے اس کی بنیا دمجداس طرح بنائی ہے کہ حضرت نناہ ولی الند کھیات دہوی کی تصنیف ہے بدل میں بمناسن موحود میں رمولانا انترف علی صاحب تھالوی تھی ابنی کنا سے کے مقدم سين اسي خيال كي نائبران الفاظ بين كرين بين" اس مبحث بين بهالسك

زمانے سے کسی فدر سہے زمانہ میں حضرت مولانا شاہ فی لندیجہ التدالیا لغہ تکھ کے ہیں اورسبت زباده حصتران مضامين كاحجزالبالغرسه ماخوذ تخفا جبياكه بعد اخذ محاجة التراب لغد كے وسم سے علوم ہوا" صل ) اسى سے مزراً علام احمد صا نے مضامین لیے ہول اور آسی سے مولانا انرون علی صاحب نے سی معلوم ہونا سے کہ بہ فیاس تھی محص فیاس ہی سیے کیونکہ فاصل مضمون بھار اسینے اس دعویٰ کی تا تئد می کوی دلی بیش نه کرسکے کری الدالبالغه کی فلال عبارت مرزاصاحب نے بلاحواله این کناب میں درج کی سید اس سیدمولوی نمالدممودها حد کی ب ولل تحيى مناثر مذكر مكى و إس سلسله مين دوسرى فالل غور بان برسب كم انرف على صاحب عزالتداليا لغدكا اردونرجم اس كناب كي نصنيف يك نود تحصابى نتين خداكيوكم و"احكام اسلام"كي مفدمه بن صحة البالغن كي بارسي بن تحقيمي "م م مجدت میں ہما رہے زمانہ سے سے فدر سیلے زمانہ میں حضرت شاہ ولی اللہ عاحب في الدالبالولكه على بين مناسب كذنهم اس كالحمى موجكاس -وتعط كت بده مجلے سے بدمنرش متا ہوتا ہے كه انرف على صاحب محصن سن ائى بان کررہے ہیں یہ نہیں کہ رہے کہ میں نے وہ نرجمہ دیکھا ہے اور اس میں تھی وہی عبارات بعینہ موجود میں جوکہ میں "رطب ویالس"سے پر کتاب سے لے

وجناب فالدمحمود صاحب كالبيضمون برحكر منب اس نتبج بربينجا بهول كم

ان کے دلائل بے وزن تھے اور وہ ہرگزیہ نابن نہیں کرسکے کمولا نا انترف علی صاحب نے برعبارات مرزاغلام احرصاحب کی کننب کی بجائے فلال فلال كتب سے لى بين ـ لاريب اس ميں كوفي كلام نهيں كەمولانا اشرف على صا نے بانی سلسلہ احدید کی کتب سے اکتسار فیفن کیا ہے کیونکہ بیرحال احکام اسلام"کے درق درق برمرزا علام احمصاحب کی عبارات موجود بی - ایک اورالزام حوكم اتب برلكا ياكيا بيعض مين كفي مولوى خالدمحمو وصاحب نے معرلور وحل اور فریب سے کام بیاب اور بی ظامر کیا ہے کہ آب نے احكام اسلام كي مفدم كي تحريركو حان لو جوكر حجيبا ياسب من من كليانوى صاحب نے کسی مصنف کی کسی تصنیف سے استفادہ کرنے کا افرار کیا ہے حالا نكرات كابراعتراص نو منروع سے تھا ہى نہيں كيوكم القضسل سے ندكورہ مفالے میں برجمله مولانا انترف علی صاحب نے کہیں محبول کرھی ان محملان ساری کناب میں وکرنہیں فرمایا کریسی مصنف کی نصنیف سے لیے ہیں"۔ رارشبرصط ، موحودنهي - بال النبه اس مفالے كى تنحيص المئى كو لا ہور " رمالے یں شائع ہوتی تھی مگرائس میں تھی بیٹملداس طرح موجودنہیں ملکہ تھوڑسے سے تعظی تغیر کے ساتھ مولا "لاہور" صل بیں إن الفاظ کے ساتھ موجود ہے اور كبيل تحبول كرهمي ان محصنعلن سارى كناب مين ذكرتهي فرمايا كريموم صنعت کی کس نصنیف سے بیے ہیں " نفظ کس کوسی میں تبدیل کر دسینے سیے مفہوم

بی تبدیل ہوجا آ ہے کی کو کہ لفظ ری صنف' اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ مخفق کو اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ مخفق کو اس بات کا علم ہیے کہ مولانا انٹر ف علی صاحب کی اس مصنف سے اکتنا ب نیمین کا قرار کر مجھے ہیں ۔ اسب کا سوال بانعل بجا ہے کہ اس مصنف اور اس کی تصنیف کا نام تبایا جائے اور واقعنا گئی کے نفالے میں اصل سوال بھی ہی نظا کہ مولانا انٹر ف علی صاحب نے اس مصنف اور اسس کی تصنیف اور اسس کی تصنیف کا نام نظا ہر کر نے سے کبوں گریز کیا ؟

١٠١

آب کی اس مایه ناز تحریرسے ..... دابوبندی مکتنبه فکر بین زلزله آگیا ہے ماہنامہ" الرشید" بین مولوی خالد محمود صاحب دابو بندی کی تحریر عذر کن الم بنتر ازگنه ہی واضح مثال ہے ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آب کا حامی ذا فر مرواور آب کی اس مایہ ناز تحقیق برخدا تعالیٰ آپ کو جزرائے خیروے آبین ...."

خاکساد جمیل احمد عدبی بیم با حولانی سوم ۱۹ ۱

لامورارف برنس وأماركلي لامور

عبدالما حد خوشنولس ريوه

#### مصطفے برزا بجد ہو سلام اور جمت

یہ تر بارع محارے ہی کھا یا ہم نے نوری نور انجھو دیجھوستایا ہم نے كونى وكهلائے اگري كوچھيايا بم نے مرطرف وعولوں کا تبریلایا مم لے سرمخالف کومفایل بیربلایا ہم کے وه نتین جا گئے سوبار حگایا ہم لے باز آکے ہیں ہر جند ہٹا یا ہم کے يونمين طورتني كانتايا بم لي ول کوان نورون کا سرنگ ولایا ہم نے ذات حق کی وجود اینا ملایا ہم کے

مرطرف فکر کو دوڑا کے تھاگاہم نے کوئی دین محکر سانہ یا یام نے کوئی مذہب نہیں الساکہ نشال کھلائے مم نے اسلام کو تو و تحبر نبہ کرکے وکھا اور دینوں کو و دیجا تو کہیں تور نہ تھا تھا گئے ہم تو انی بالوں کو گئے گئے أزمالي كيك كوني نه آيا مرجيت يُونهي مفلت كے ليا فول من کرائے کولے میں جل سے ہیں سیھی لینتھوں میں اور کیپنوں میں آؤلوا كريس نورخا يا وك!! أج إن نورول كا اكثر زورت إى عافرلل من المور مل الورجميك سيميل

مصطفي برترا سي بوسلام اور رحمت